



## فهرست ومضامين

|           | P TO THE REAL PROPERTY.   |         |       |                          |       |
|-----------|---------------------------|---------|-------|--------------------------|-------|
| سنجہ نمبر | مضامين                    | نبرشار  | فدنبر | مضامین ص                 | برشار |
| 09        | اصحاب التحوين             | 10      | 01    | آغاز                     | 1     |
| 12.       | ك كرامات                  | 1 24    | His   |                          |       |
| 11        | سيدنا جنيد بغد اوي        | 11      | 01    | مقدمه                    | 2     |
|           | ر ضى الله عنه             | P. LV.S | -     | SARSTA.                  | "IL   |
| . 12      | تديير توتقدي              | 12      | 02    | كن فكان غوث              | 3     |
| 43        | lec                       |         |       | اعظم کی زبان             |       |
| 12        | احياءالموتى               | 13      | 02    | عده کنوالے .             | .4.   |
| 12 44     | HE VENT WAY               |         |       | اولياءكرام               |       |
| 17        | م ده زنده کرنے ۔          | 14      | 03    | حديث ابدال (اولياء)      | 5     |
|           | کے متعد دوا قعات          |         |       |                          | 64 I  |
| 19        | د يوبدى فرقه كاحال        | 15      | 03    | کن مکن حاصل              | 6     |
| 20        | شفادينا شفادينا           | 16      | 04    | کن کے مطابق اظہار کرایات | 7 .   |
| 23        | سوالات وجوابات            | 17      | 08    | التبين الصحاب التحوين    | 8     |
| Ultra h   | off whether to            | 100     | 09    | حواله جات اصحاب تكوين    | 9     |
|           |                           | -       | 34    |                          | à.    |
|           |                           |         |       |                          |       |
|           | Description of the second |         | 130   | -11/19/19/2019           |       |
| -         |                           | and F   | . 6   | not like the             |       |

## جمله حقوق محفوظ مين

نام كتاب: : كن كا زبان

مصنف : علامه مفتى فيض احمد اوليي

باابتمام : محد شاه خارى رست

اشاعت أول : زيقعد واسماه / مارچ ووواء

كيوزنگ : الثائلش كميوزنگ، فون : 2638105

قيت : روي

ملنے کا پت

ا - سختبة المدینه ، شهید معجد ، کھار ادر کراچی -۲ - ضیاء الدین پبلشرز ، شهید معجد ، کھار ادر کراچی -۳ - مکتبه رضویه گاژی احاطه ، آرام باغ ، کراچی -۴ - مکتبه غوشه ، سبزی منڈی نمبرا ، کراچی -۵ - مکتبه البھر کی ، چھوٹی گئی حیدر آباد ، کراچی -۲ - مکتبه قاسمیه بر کاتیه ، ہوم اسٹیڈ یم روڈ ، حیدر آباد ، سندھ -ک - مکتبہ ادیسیه رضویه ، سیر انی روڈ ، بہاد لپور -

٨ - قادرى كتب خاند، ٩٠ سينهى بلازه چوك علامه اقبال سيالكوث.

٩ - مكتبه ضيائيه بربازار ، راولپندى -

نحمد ونصلى و نسلم على رسول الكريم الامين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى اولياء امته و علماء ملته اجمعين.

امابعد! فقیرنے کن کی کنجی رسالہ میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے متعلق کن کی سلجی کا خبوت پیش کیااس رسالہ میں اولیاء اللہ کے لئے اثبات ہے۔ اس کانام رکھا''کن کی زبان'' وما تو فیقی الا باللہ العلی العظیم و صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم.

مقدمہ۔ نی اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) اور ولی اللہ کن کی زبان ہیں اس کے اکثر ولا کل ''کن کی کنجی اللہ کا نی "رسالہ میں آگئے ہیں یمان اس رسالہ کے مطابق عرض ہے کہ ''ولی اللہ کن کی زبان ''اس لئے ہے کہ حدیث قدی ہاری مسلم و مشکوۃ ہیں ہے کہ ولسانہ الذی اللہ کن کی زبان ''اس لئے ہے کہ حدیث قدی ہاری مسلم و مشکوۃ ہیں ہے کہ ولسانہ الذی تیکلم به یہ یعنی ''بدہ مقرب کی زبان پر حق ہو لتا ہے اور لسان حق ''سر اسر کن ہی کن ہے۔ اس لئے مانتا پڑے گاکہ زبان اس کی (ولی اللہ کی فرمان اس (اللہ تعالیٰ) کا اس لئے یہ عقیدہ عین اسلام ہے جواسے شرک یا کفر کتا ہے وہ پاگل ہے بعد پاگلوں کا باپ ہے۔ یہ قاعدہ سیجھنے کے بعد اب امام احمد رودوران قدس سرہ کا شغر پڑھئے۔

احد ہے احم اور احم ہے تھھو کن اور سب کن مکن جاصل ہے یا غوث

خلاصہ ۔ اللہ تعالیٰ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے آپ کواے حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کن کے اختیارات حاصل ہیں اب اس حاصل کردہ اختیار ہے ہر طرح کے نصر ف فرماتے ہیں۔

مشر ح - البسنت کے نزدیک تصر فات انبیاء واولیاء حق بین کیونکہ یہ بھی مجزات و کر امات بیں اور یہ بھی مجزات و کر امات بیں اور یہ بھی کن کا ایک مقام ہے اور وہ مقام حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو حاصل ہے اس سے آگے سب سے بینامر تبہ غوشیت ہے جس نے حضور سیدنا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب غوث (فریاد کو پیچنے والا) تسلیم کر لیا تو یہ ما نتا پڑے گا کہ وہ ہر فریاد کرنے والے سے واقف ہیں جو اور ہی کر نا پڑے گا کہ وہ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خواہ فریاد کرنے والے ہز ار ہوں تو ہز اروں کی فریاد کو چینچے ہیں اور حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ خواہ فریاد کرنے والے ہز ار ہوں تو ہز اروں کی فریاد کو چینچے ہیں اور

ایک وقت میں متعدد مقامات پر جلوہ گر ہو گئے ہیں۔ جبوہ ہزاروں فریاد کرنے والوں کی فریاد کو پہنچتے ہیں تو سب کی حاجتیں بقیغائیک دوسرے سے مختلف ہیں تو مختلف لوگوں کی مختلف حاجتوں کو پہنچتے ہیں تو سب کی حاجتیں بقیغائیک دوسرے سے مختلف ہیں تو مختلف لوگوں کی مختلف حاجتوں کو پہنچتے ہورا فرمانا (کن مکن) کا اختیار نہیں تو اور کیا ہے یا تو سرے سے آپ کے خوث (فریاد کو پہنچنے والے) ہی کا انکار کرتے ہیں لیکن اس اقرار کے بعد کمیں جائے فرار نہیں۔ یہ کہے ہو سکتاہے کہ وہ فریاد کو پہنچنا ہی مکار۔ جب فریاد کو پہنچنے والے تو ہوں لیکن پہنچ کر کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچا گئے ہوں تو پھر پہنچنا ہی مکار۔ جب پہنو نے کی طاقت حاصل ہے تو پھر یہ ما نتا پڑے گا۔

۔ احد ہے احمد اور احمد ہے کچھ کو کن اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث میں اور سب کن مکن حاصل ہے یا غوث

بانی وہابیت مولوی اساعیل فی الهند دہلوی مصنف کن فیکان غوث اعظم کی زبان۔ تقویدہ الایمان اپنی "صراط متنقیم" کے ص ۱۴ و

س ۱۵۱ پر مولوی مناظر احسن گیلانی صدر دیوبید مولوی حسین احد مدنی کانگریسی کی مصدقه اور جناب قاری طیب کی تشخیح کرده سوانح قالمی ص ۸۰ جلد (۱) پر مولوی عاشق النی میر تنفی تذکرة الرشید کے ص ۳۵ وص ۲۰ او ۷۰ پر خوث اعظم و غوث پاک، غوث الثقلین که کر آپ کو فریاد کو و پینچنے والا تشلیم کررہے ہیں توان کے پیروکاروں (وہابیوں، دیوبیدیوں) کوانکار کیول۔

قا کد ہ ۔ غوث الثقلین کا معنی ہے انس و جن کی فریاد کو پینچنے والا۔ الحمد للد حضور سرور عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لاڈ لے ولی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ صحیح معنی میں انسانوں اور جیآت کے ہزاروں کی فریادرسی فرمائی اوراب بھی فرمارہے ہیں۔

اصحاب تصوف کی اصطلاح میں اولیااللہ میں ایک مرتبہ عمدہ کن والے اولیائے کرام اصحاب التحوین کا بے نجو چیز جسوفت چاہتے ہیں موجود ہو

جاتی ہے جے کن کماوہی ہو گیا۔

فا كده - يه اصطلاحات صوفيه بھى حق بين ان عهدول كے اسمأ اور ان كے ذمه اموركى تفصيل كے لئے ( جامع كرامات اوليا جهانى و روض الرياحين لليافعى، جمال الاولياء للتفانوى

(١) اس كى مزيد تحقيق فقير ك رساله "فوث اعظم خدايا فوث الورئ" بين پرحيس (اولى غفراله)

ر سول کی نظروں میں زمین پر محبوب ترین انسان دوسر انہیں ہوگا۔

(٣) شیخ حماد باس رحمته الله علیه کے سامنے حضرت غوث پاک رضی الله تعالی عنه کا ذکر جلاتو آپ نے فرمایا۔ "اگر چه (سیدنا) عبد القاد را کھی نوجوان ہیں مگر میں ان کے سر پر دو جھنڈے لگے د کیھ رہا ہوں۔ یہ جھنڈے ولایت کے ان جھنڈوں کی فرمانروائی تحت الٹراک سے لے کر ملکوت اعلاء تک ہے۔

(۴) الوسعيد قبلوى سے قطب وقت كے اوصاف دريافت كئے گئے تو آپ نے فرمايا كہ قطب مامور وقت كو آپ نے فرمايا كہ قطب متمام امور وقت كو اپنے قبضہ ميں ركھتا ہے اور كون و مكان كے تمام امور كا ختيار اسے دے دياجاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا پھر ايبا قطب وقت آپ كی نظروں ميں كون ہے ؟ آپ نے فرمايا شخ سيد عبد القادر جيلي ہى ايبى شخصيت ہيں۔"

(۵) شخ عقیل منی رحمتہ اللہ علیہ کے سامنے جناب شخ عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ میان کیا گیا کہ ایک نوجوان ولی اللہ بغداد میں ظاہر ہوا ہے تو آپ نے فرمایا اس کا تھم آسانوں پر بھی چلنا ہے وہ مدار فیع الشآن نوجوان ہے۔ ملکوت میں اے سفید باز کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ "

(زبدة الآثار تلخيص بجة الاسرارص ٣٩-٣٩)

(۱) شخ شاب الدین عمر سروردی رحمته الله علیه بیان کرتے ہیں که ایک دفعہ اپنے بچپا ابوالنجیب سروردی رحمته الله تعالی علیه کے ساتھ (۲۰ ۵ ھر) جناب غوث پاک رضی الله تعالی عنه کی زیارت کو آیا۔ میرے بچپانے آپ کا نمایت ہی ادب کیا۔ آپ کے سامنے دوزانو ہو کر نفس گم کودہ بیٹے رہے۔ جب میں مدرسہ نظامیہ میں گیا تو اپنے بچپاسے پوچھا کہ آپ اس قدر مو دّب کیول ہو گئے تھے ؟ آپ نے فرمایا۔ ''میں ادب کیول نہ کر تا الله تعالی نے انہیں اختیارات وجودو ملکوت میں بھی عطافر ہائے ہیں۔ میں اس کا ادب کیول نہ کروں جب الله تعالی نے ہمیں ادب کرنے کا تھم میں بھی عطافر ہائے ہیں۔ میں اس کا ادب کیول نہ کرول جب الله تعالی نے ہمیں ادب کرنے کا تھم میں بھی عطافر ہائے ہیں۔ میں اس کا ادب کیول نہ کروں جب الله تعالی نے ہمیں ادب کرنے کا تھم

... (زبدة الآثار تلخيص كية الاسرارص ٢ ٣ تا٣)

جیما کہ پہلے عرض کیا گیا ہے کہ زبان ولی اللہ باذن اللہ کن کن کے مطابق اظہار کرامات کی تنجی ہے ای مطابق چند کرامات ملاحظہ ہوں۔ اشر فعلی دیو بدی دیکھیے اور 'التبین فی اولیاء التکوین' فقیر کی تفنیف پڑھیے۔ وہ اصطلاحات صحیح روایات سے ثابت ہیں مثلاً صوفیہ کرام کی ایک اصطلاح ابدال (اولیاء) ہے اور وہ مسیح روایات میں مصر ہے۔

صدیث الدال (اولیاء) مدیث الدال (اولیاء) نصو و ن الدال میری امت میں تمیں ہیں۔ انہیں سے زمین قائم سے۔ انہیں کے سب تم رہینہ

تنصوون ۔ابدال میری امت میں تمیں ہیں۔انہیں ہے زمین قائم ہے۔انہیں کے سب تم پر مینہ از تا ہے۔انہیں کے باعث تنہیں مدد ملتی ہے

(الطبراني في الكبير عن عبادة رضى الله تعالى عنه بسند صحيح)

فا گرہ ۔ ان اصطلاحات کے اصولی طور پر دیو ہدی فرقہ قائل ہے صرف ضد اور ہث دھری ہے بھی او قات انکار بھی کر جاتے ہیں۔ غیر مقلدین تو تھلم کھلا تمام اصطلاحات کا انکار کرتے ہیں حالا نکہ وہ اصطلاحات احادیث کی تقریحات اور بھی کنایات واشارات ہے ثامت ہیں۔

اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ صرف نام کے اہلحدیث ہیں ورنہ در حقیقت یہ بھی منکرین حدیث ہیں اس لئے کہ ابد آل تو صحیح روایات و متند احادیث ہی شامت ہیں اسپر علائے اہلست کی تصانیف موجود ہیں لیکن یہ لوگ منکر ہیں اس معنی پر منکرین حدیث نہ ہوئے تو کیا ہوئے۔

کن مکن حاصل قطع نظر کن والی اصطلاح کے علائے الجست کی تقریحات بھی ان کی تصریحات بھی ان کی تصریحات بھی ان کی تصافیف میں موجود ہیں یمال صرف حضرت شخ محقق علامہ شخ عبدالحق

محدث دہلوی رحمتہ اللہ کے حوالہ جات'' زید ۃالآ ٹار''تلخیص کیجیۃ الاسر اربلاحظہ ہوں۔

(۱) شخ اعزاز یکی نے اگوئی کی تھی ۸ کے سمجے میں ایک نوجوان جس کانام سید عبدالقادر موگا۔ ظاہر ہو گا۔ اس کی بیت سے ہی مقامات ولایت ظاہر ہوں گے اور اس کی جلالت سے کرامات ظاہر ہوں گی۔ وہ ہر حال پر چھا جائیں گے اور محبت خداوندی کی بلند یوں پر پہنچ جائیں گے۔ تمام عالم امکان ان کے حوالے کردیا جائے گا۔

(۲) شخ مصور بطایحی کی مجالس میں جناب غوث الاعظم کا تذکرہ ہوا تو آپ نے فرمایا عظم رہا تھ آپ نے فرمایا عظریب وہ وقت آنے والا ہے کہ سیدنا عبدالقادر کو بہت بلند مقام مل جائے گا۔ دنیا کے تمام عارفین ان کے ماتحت ہوں گے اور ان کا اس حالت میں وصال ہو گاکہ ان سے موھ کر خدا اور

ملاحظه بول.

شخ فدوہ ایوالحن علی قرشیؒ نے روایت کی ہے 2 م 8 جے میں شخ علی ہن ہیں رضی اللہ عنماور میں حضرت شخ محی الدین جیلائی کی خدمت میں بیٹھ تھے۔ایک تاجرایو غالب فضل اللہ بن اسلیل بغدادی آپ کی خدمت میں آیااور کہنے لگا۔ '' حضرت آپ کے نانا جناب رسالتمآب محر رسول اللہ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص دعوت پر بلائے تواہے رد نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ میں بھی آپ کی اپنے غریب خانہ پر کھانے کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔''اگر جھے اجازت ملی تو میں آؤنگا''

چنانچہ آپ مراقبے میں گئے اور دیر تک مراقبے میں رہنے کے بعد فرمانے گئے۔ "میں ضرور آول گا" آب اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے شخ علی نے رکاب تھای ہوئی تھی۔ میں بھی ہائیں رکاب کو پکڑے ہوئے جارہا تھا۔ ہم اس تاجر کے گھر پنچے۔ اس کے گھر بغد او کے بوے برے مشاکخ بھی آئے ہوئے تھے۔ علائے کرام اور اعیان مملکت بھی موجود تھے۔ چنانچہ آپ کے سامنے دستر خوان بھھا دیا گیا۔ جس پر رنگارنگ کھانے چنے ہوئے تھے۔ ایک بہت برایر تن دستر خوان کے ایک کونہ بھی سر ممہر رکھ دیا گیا تھا۔ الوالغالب (میزبان) نے کہا۔ "اجازت ہے" صفرت شخ سر جھکائے بیشے رہے۔ نہ خود گھایا نہ اہل مجلس کو اجازت وی۔ تمام اہل مجلس خاموش بیٹھ رہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کے سرول پر پر ندے بیٹھ ہیں۔ آپ نے میری طرف اشارہ کیااور علی ہی کو بھی کہا کہ ہم دونوں جاکر وہ یواسایر تن اٹھا لا ئیں آگر چہ وہ پر تن پر ابھاری تھا لیکن ہم اٹھا لا گا اور شخ کے کہ ہم دونوں جاکر وہ یواسایر تن اٹھا لا ئیں آگر چہ وہ پر تن پر ابھاری تھا بھی اور زار اندھا، مفلوج آگے رکھ کراس کاؤ ھکتا کھولا۔ اس پر تن میں ابو الغالب (میزبان) کا بیٹا تھا جو بادر زار اندھا، مفلوج آگے رکھ کراس کاؤ ھکتا کھولا۔ اس پر تن میں ابو الغالب (میزبان) کا بیٹا تھا جو بادر زار اندھا، مفلوج اور مخد صفرت شخ نے اسے کہا۔ "اللہ کے حکم ہے اٹھو"

وہ لڑکا آنکھوں ہے اپنے دیکھنے لگا جیسے وہ بینا ہو اور اس میں کوئی ہماری نظر نہیں آتی تھی۔ حاضرین مجلس میں ایک وجد آفریں شور برپا ہوا۔ آپ اسی شور میں باہر آگئے اور بچھ نہ کھایا۔ میں شخ ابو سعید قبلویؒ کے پاس آیااور اسے بیرواقعہ سایاانہوں نے سن کر فرمایا۔ ''شخ عبدالقادر اللہ کے تھم سے اندھوں کو بینا۔ کوڑھی کو تندر ست اور مردہ کو زندہ کر سکتے ہیں۔

(زبدة الآثار - تلخيص بجة الاسرار) چيل زنده ہو گئی۔ امام دمير گئے نے ماده ق ميں نقل کيا ہے کہ شخ عبدالقادر جيلا في ايک

دن وعظ فرمار ہے تھے۔ ہوا تندو تیز تھی اس طرف ہے ایک چیل چکر لگا کر شور کرتی ہوئی آئی جس کی وجہ ہے سامعین کو وعظ سننے میں تشویش ہونے لگی۔

شخ قد س سرہ نے ہواہے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اس چیل کا سر پکڑ لے۔ جبوہ چیل ای وقت ۔
ینچ آپڑی کہ وہ خودایک طرف پڑی ہوئی تھی اور اس کا سر تن ہے جدا ہو کر دوسری طرف پڑا ہوا ۔
تھا۔ یہ ماجرہ دیکھ کرشخ قد س سرہ، وعظ کی کری ہے اتر پڑے اور چیل کوایک ہاتھ میں لیا اور اپنا دوسر اہا تھ اس پر پھیرتے ہوئے فرمایا ہسم اللہ المو حسن المو تحیم طروہ چیل زندہ ہو کر اڑگئ اور سب حاضرین مجلس یہ ماجرہ دیکھ رہے تھے۔ دمیری فرماتے ہیں کہ ہم تک اساد صحیح ہے بیاب سے پنجی ہے۔ (کرامات خوث اعظم)
مر دول کو زندہ کرنا۔

وہ کہ کر قم باذن اللہ جلا دیتے ہیں مرذوں کو بہت مشہور ہے احیائے موتی غوث اعظم کا

امرارالسالتمین میں ہے کہ ایک دن آپ بازار تشریف لے جارہ تھے۔ دیکھا کہ ایک نفرانی
اورایک مسلمان میں مباحثہ و مجادلہ ہورہا ہے۔ نفرانی بہت سے دلائل سے اپنے
عیدیٰ علیہ السلام کی فضیلت ثابت کر رہا تھا اور مسلمان اپنے پیغیبر نبی آخر الزمان علیہ الصلوة کی
فضیلت میں بہت سے دلائل چیش کر رہا تھا۔ آخر میں نفرانی نے کہا کہ میرے پیغیبر حضرت عیسیٰ
علیہ السلام قم باذن اللہ کہ کر مر دے زندہ کر دیتے تھے۔ تم بناؤکہ تممارے پیغیبر نے کتنے مر دب
زندہ کے ہیں۔ یہ من کر مسلمان نے سکوت اختیار کیا۔ یہ سکوت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو نمایت ناگوار نامعلوم ہوا اور نفر انی ہے ارشاد فرمایا کہ میرے پیغیبر علیہ الصلوة والسلام کا
ادنی مجرہ یہ ہے کہ ان کے ادنی خادم مر دول کو جلا کتے ہیں۔ تو جس مر دہ کو کے اسے میں ابھی
ن نہ ہی کہ دول

یہ من کر نصر انی آپ کو ایک بہت ہی پر انے قبر ستان میں لے گیااور ایک بہت ہی پر انی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہاکہ آپ اس مروہ کو زندہ کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ قبر ایک قوال کی ہے اور تیرے پینیبر قم باذن اللہ کہ کر مردؤں کو جلاتے تھے ( یعنی اٹھ اللہ کے تھم ہے ) مگر میں کہتا ہوں قم باذنی ( یعنی اٹھ میرے تھم ہے ) صرف انا کہنا تھا کہ قبر شق ہوئی اور صاحب قبر جو قوال تھا

ا ہے ساز و سامان کے ساتھ قبرے گانا، گا تاباہر آگیااور کلمہ شمادت زبان ہے اوا کیا۔ یہ و کمھے کر نصر انی بصدق دل ایمان لایااور آپ کے خدام ذوی الاحتشام میں داخل ہو گیا۔ (مسالک السالحین) डी हों हैं। हिंद है (تذكره مشائخ تادريه)

دوسرے رنگ میں اولیاء اللہ نہ صرف کن کی زبان ہیں باعد تنخیر کا بنات کھی رکھتے ہیں ورسرے رنگ میں اولیاء میں عرض فر آن واحادیث کے دلاکل تو ہم نے تصرفات اولیاء میں عرض كرديج بين يهال دوحوالے حاضر بين۔

(۱) امام اجل سيذي نور الدين، ايو الحن على شطوني قدس سر ه الريو في (جنهيم امام جليل عارف بالله سدى عبد الله بن اسعد مكى يافعي عافعي رحمة الله عليه في مراة الجان على النفخ الامام الفقيه العالم المقرادى موصف كيا- كتاب مطاب كجة الامرار ثريف من بمذ خودروايت ملى-

"إخبرنا ابومحمد عبدالسلام بن ابي عبدالله محمد بن عبد عبدالسلام بن ابراهيم بن عبدالسلام البصرى الاصل البغدادي المولد والد اربالقاهزه سنته احدى وسبعين وست مائته قال اخبرنا الشيخ ابوالحسن على ابن سليمن البغدادي ان نحباء بغداه سنته ثلث وثلثين و ستمائته قال اخبرنا الشيخان الشيخ ابوالقاسم عمر بن مسعودن البزارو الشيخ ابوالحفص عمر الكيمياني بغداد سنته احدى وتسعين و خمس مائته قالا كان شيخنا الشيخ عبدالقادر رضي الله تعالى عنه يمشى في الهواء على رئوس الاشهاد في مجلسه ويقول ماتطع الشمس حتى تسليم على وتجئي السنته الي و تسلم على وتخبرني بما يجري فيها ويحيى . الشهر ويسلم على ويخبوني وبما يجري فيه. ويجني اليوم ويسلم على ويخبرني بما يجري فيه وعرة ربي ان السعداء والاشقياء على عيني في اللوح المحفوظ انا غائص في بحار علم الله و مشاهدته ناحجته الله عليكم جميعكم انا نائب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم و وارثه في الارض."

امام اجل حضرت ابوالقاسم عمر بن مسعود بزاز و حضرت ابو حضن عمر کیمیانی رحم الله تعالی فرماتے ہیں۔ ہمارے شخ حضور سیدنا عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عند اپنی مجلس میں بر ملاز مین سے بلید

كره موارٍ مشى فرماتے اور ارشاد فرماتے آفتاب طلوع نہيں كرتا يهاں تك كه مجھ پر سلام كرے۔ نیاسال جب آتا ہے جھے پر سلام کرتا ہے اور جھے خبر دیتا ہے جواس میں ہونے والا ہے۔ نیاممین جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ نیا ہفتہ جب آتا ے مجھ پر سلام کر تا ہے اور مجھے خبر دیتا ہے جو کچھ اس میں ہونے والا ہے۔ نیاد ن جب آتا ہے مجھ پر سلام کرتا ہے اور مجھے خبر ویتا ہے جو پچھ اس میں ہونے والا ہے۔ مجھے اپنے رب کی عزت کی قتم تمام سعید اور شقی مجھ پر پیش کئے جاتے ہیں۔ میری آنکھ لوح محفوظ پر گئی ہے بعنی لوح محفوظ میرے پیش نظر ہے۔ میں اللہ عزوجل کے علم و مشاہدہ کے دریاؤں میں غوطہ زن ہول۔ میں تم سب پر ججت الهی ہوں۔ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نائب ہوں اور زمین میں حضور کا

(٢) شيخ محقق علامه عبدالحق محدث وبلوي رضي الله تعالى عنه زبده الاثار ص ٨١- ٨٢ پر لکھتے ہیں کہ شخ ابوالقاسم عمر بن مسعود یزازاور شخ ابوحض عمر کیمیانی رسمیم اللہ روایت کرتے ہیں کہ ا یک و قعہ شخ سیدنا عبدالقادر جیلانی بادلول میں سیر کررہے تھے اور آپ تمام اہل مجلس کے سرول پر سے تو آپ نے فرنایا جب تک مجھے آفاب سلام نہ کرے طلوع نہیں ہو تا۔ ہر سال اپنے آغاز ے پہلے میرے پاس آتا ہے اور مجھے اہم واقعات ہے آگاہ کرتا ہے ای طرح ماہ و ہفتہ میرے پاس آكر سلام كتے بين اور اپن دوران جو چيزين رونما ہونيوالي ہوتي بين۔ مجھے آگاہ كرتے بين-(فائدہ) کن کی تنجی اولیائے تکوین کی اصطلاح سے مجھتے۔

یہ فقیر کے ایک رسالہ کانام ہے ولا کل سے ٹامت ہے کہ O التبیین فی اصحاب التکوین اللہ تعالی کے مدول میں بعض اولیاء کو بنی کملاتے ہیں ان کے وجود کا جُوت احادیث ابدال میں ہے فقیر نے ابدال کے متعلق دور سالے لکھے ہیں۔ (۱) جامع الكمال في احوال الابدال (٢) ظهور الكمال في وجود الابدال (عرلي) محج حدیث میں ہے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا" ما خلت الارض من سبعته يدفع الله بهم عن اهل الارض"

(رورہ عبدالرزاق فی متدہ) زمین پر ہمیشہ سات افراد ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اللہ ابل ارض کی حفاظت فرما تاہے۔

مولانا شاه عبد العزيز صاحب تخفه اثنا غشريه ميل فرمات حواله جات اصحاب تكوين بين حضرت اميرو ذريد طاهره اور تمام امت بومشال

پیران و مرشدان مے پرستند و امور تکوینیه رابایشان وابسته می دانند.

ترجمه \_ حضرت امير المومنين على اور آپ كى البيت پاك رضى الله عنهم كو تمام امت مر شدول کی طرح مانتی ہے۔ اور امور تکوینیہ کو ان کے ساتھ وابسة جانتی ہے۔ (تحفہ اثنا عشریہ ص ۲۲ مطبوع كلت ۱۳۲۳ هـ)

(٢) امام محد بن عبدالر حمن نے فرمایا اللہ عزوجل كا ہر نام النے معنى كے مناسب نمایت تصرف کرنے والا ہے اور اللہ کے پچھ مدے ہیں کہ جب اساء الهيد کے ساتھ محقق ہوتے ہیں اشیاء ان کے لئے تکون پاتی ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے نوح وعیسیٰ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وعلیہما وسلم سے خبر دی جس کاذ کر قرآن وحدیث میں ہے اور یہ رسولوں کے پیروں میں اس قدر کشرت ہے جاری ہے کہ گنانہ جائے۔ اس میں امام ابوالعباس احدا قلیتی کی تفیر ہے۔

"قال وهيب بن الورد من الابدال لو قال بسم الله صادقا على جبل نوالي والى هذا اشاره بعض اهل الاشارات قوله بسم الله منك بمنزلته كن منه. "

(1) وہیب بن ور دہ قدس سر ہ کہ ابدال سے تھے فرماتے تھے کہ اگر صدق والا پہاڑ پر جسم اللہ کے تو بہاڑ ٹل جائے گا۔ اور ای طرح بعض اولیائے کرام نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا کہ عارف كالمم الله كمنا خالق ك كن فرمان كى جله براى مين بروعد الحاتمى من الكرامات اسماء التكوين اما بمعرفته الاسماء واما بمجرد الصدق لان بسم الله منذ حينئذ بمنزلته كن منه كذا اراشار اليه بعض العارفين من اهل التكوين و هو صحیح امام محی الملت والدین حاتمی نے کرامات سے اشیاء موجود کر دینے کے نامول کو شار كيا۔ خواہ يول كه وہ معلوم ہوجس سے شے موجود ہو جاتى ہے بااور معدوم شے موجود ہو گئ يا مجرو ا پنے صدق سے کہ صادق کا نسم اللہ کہنا خالق کے کن فرمانے کی جگہ ہے۔ بعض اولیاء نے کہ خود اصحاب مکوین میں سے تھے اس کی طرف اشارہ فرمایا اور میں سیجے ہے۔

سیدنا معروف کرخی رضی الله عنه سیدنا موسی کاظم رضا اصحاب التحوین کی کرامات رضی الله عنه کی نظر عنایت سے دولت اسلام سے نوازے

گئے آپ کامز اربغداد علاقہ کرخ میں ہے۔ فقیر بار ہامز ار مبارک پر حاضر ہواہ خوب روحانی سرور نصیب ہو تا ہے۔ آپ اصحاب التحوین بھی شار ہوتے تھے آپ کی صرف ایک کر امت ملاحظہ ہو۔

ایک مرتبہ ایک ڈاکو گرفتار ہوا۔ حاکم نے تھم دیا کہ اس ڈاکو کو سولی دے دی جائے۔ تھم پاتے ہی اس کو سولی پر لاکا دیا گیا۔اور ڈاکو کا سولی پر ہی انتقال ہو گیا۔ابھی اس کی لاش سولی پر ہی تھی کہ اس طرف ہے حضرت معروف کرخی رحمتہ اللہ کا گزر ہوا۔ لاش کو سولی پر دیکھ کر آپ لرز گئے۔اوراس کے لئے دعائے مغفرت فرمانے لگے کہ اے رحمٰن ورحیم!اس شخص نے اپنے کئے کی سزاد نیامیں ہی پالی ہے تو غفور رحیم ہے اگر اس کی خطا معاف فرمادے اور دارین میں اسے عزت مخش دے تو تیرے مخش کے خزانوں میں کی نہیں ہو گتی۔ ایک ایک فیبی آواز جس کو سارے شہر والوں نے سنا کہ جو کوئی اس سولی والے شخص کی نماز جنازہ پڑھے گاوہ آخرت میں بڑے رہے

اس نینبی آواز کے سنتے ہی تمام شہر کے لوگ جمع ہو گئے اور ہاتھوں ہاتھ اسے سولی سے اتارا اور جو بی غسل و کفن دے کر نماز جنازہ پڑھی اور دفن کر دیا۔ رات کو ایک تخص نے خواب میں دیکھاکہ قیامت قائم ہے اور وہ ڈاکو نمازیوں کے ساتھ وہاں شاندار لباس پنے ہوئے موجود ہے اس سے یو چھاکہ اتنی عظیم دولت مجھے کس طرح ملی ؟اس نے جواب دیاکہ حضرت معروف کرخی ر حمتہ اللہ علیہ کی دعااللہ رب العزت نے قبول فرمائی اور میری محشق فرماوی۔

(۲) حفرت کے ماموں شہر کے حاکم تھے ایک روزان کا گزر جنگل میں ہوا۔ وہاں پر حفزت شخ معروف کرخی رحمته الله علیه بیٹھ ہوئے روٹی تناول فرمارہے تھے۔اور قریب ہی بیٹھ ہوئے ایک کتے کو بھی روٹی کھلارے تھے۔ آپ کے ماموں نے کہا کہ کتے کے قریب کیوں روٹی کھارہے ہو آپ نے سر اٹھایا تودیکھا کہ ایک پر ندہ ہوامیں اڑر ہاہے اس کو آواز دی۔ پر ندہ تھم پاتے ہی نیچے از آیااور آگر آپ کے ہاتھ پر بیٹھ گیا۔ مگر شرم کی وجہ سے اپنا منہ اور اپنی آئکھیں اپنے پروں سے چھیالیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ویکھوجو تحق خدائے تعالیٰ سے شرم رکھتا ہے ہر چیزاس سے شرم ر کھتی ہے۔ آپ کے مامول نے یہ شان ویکھی توبہت شر مندہ ہوئے۔

(٣) حفزت ایک روز ایک جماعت کے ساتھ کہیں جارہے تھے کہ دریائے وجلہ کے کنارے نوجوانوں کی ایک جماعت کو دیکھاجو فسق و فجور میں مبتلا تھے آپ کے ساتھیوں نے کہا کہ کم ہوتے ہوتے بالکل دور ہو گئی۔اور اس کا چرہ پھر پہلے کی طرح روشن ہو گیا۔اسی روزایک شخص آیااور حضرت جنید بغدادی رحمتہ اللہ علیہ کاخط لایا۔ جب اس شخص نے خطر پڑھا تواس میں تحریر تھا کہ اپنے دل کو اپنے قابو میں رکھواور ہمدگی کے دروازے پرادب سے رہواس لئے کہ آج ججھے تین دن ورات سے دھولی کا کام کرنا پڑا کہ تمہارے منہ کی سیابی دور ہو۔

تن مکن کے شعبول میں تدبیر کا نئات بھی ہے ایسے ہی احیاء وامامت مدبیر تو تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے شعبول میں تدبیر کا نئات بھی ہے ایسے ہی احیاء وامامت مدبیر تو اللہ تعالیٰ کو اختیار ندرہا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شان ہے اور انبیاء واولیاء کمالات میں سے اللہ تعالیٰ کا شان ہے اور انبیاء واولیاء کمالات میں سے ایک کمال، وہ بھی معمولی۔

کیونکہ تدبیر کا نتات تو اس کے اختیارات تو فرمان خداوندی کے مطابق فرشتوں کو بھی حاصل ہیں۔ قرآن مجید ہیں ہے۔ فالمعد ہوات امواط قتم ان فرشتوں کی کہ تمام کاروبار دنیاان کی تدبیر سے ہے۔ دیوبدی علیم الامت مولوی اشرف علی صاحب تھانوی اس کار جمہ یوں کرتے ہیں "قرم ان فرشتوں کی" پھر ہر امر کی تدبیر کرتے ہیں (ترجمہ تھانوی صاحب ص ا ۹۳ شائع کردہ شخیر کت علی اینڈ سنز کشمیری بازار لاہور) جب تدبیر دنیا کے اختیارات خود اللہ تعالی نے فرشتوں کے سرد فرماتے ہیں تو لازم آئے گا بھیا انبیاء ورسل علیم السلام اور خصوصاً سید الانبیاء مبیب خداصلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوان سے کمیس زیادہ تدبیر کا نتات کے اختیارات حاصل ہیں اور فرشتوں کو تدبیر دنیا کے اختیارات و بے سے اللہ تعالی کا ہاتھ خالی نہیں ہو تا تو جھز ات انبیاء و رسل علیم السلام یا سیدی حضور غوث پاک قدس سرہ کو تدبیر کا نتات کے اختیارات دینے سے فرشتوں کو تدبیر کا نتات کے اختیارات دینے سے کس طرح اللہ تعالی کا ہاتھ خالی نہیں ہو تا تو جھز ات انبیاء و کست قدرت میں کیوں کچھ نہ دہا۔ تو جیسے ملا نکہ کرام کے لئے عطائے اللی ہے ایسے انبیاء واولیاء کے لئے عطائے اللی بتلیم کرلیاجائے ہیں مالے کرام کے لئے عطائے اللی ہے ایسے انبیاء واولیاء کے لئے عطائے اللی بتلیم کرلیاجائے تو تو توبد میں کو نہافرق پڑ تا ہے۔ لیکن عداوت و بغض کاعلاج کون کرے۔

احیاء الموتی ایے ہی مردوں کو زندہ کرنا خدا تعالیٰ کی مفت ہے لیکن خود اللہ عزو جل اپنے احیاء الموتی پیارے نبی حضرت عیلیٰ من مریم علیم الصلاۃ والسلام سے فرما تا ہے۔ واذ تحلق من الطین کھیتئه الطیر باذنی فتنفخ فیھا فتکون طیرا باذنی وطبری الاکم والابرص باذنی واذتخر ج الموتی ہاذنی . اور جب توباتا مٹی سے پرندے کی شکل میری

نے کہا کہ حضور ان کے لئے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ان تمام بد معاشوں کو غرق کردے تاکہ اس کی نحوست پھیلنے نہ پائے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم سب اپنے ہاتھوں کواٹھاؤ۔ ہیں دعاکر تا ہوں اور تم لوگ صرف آ ہین کہنا۔ چنانچہ سمول نے ہاتھ اٹھائے اور آپ نے دعا کی ''الملی جس طرح تو نے ان لوگوں کو اس د نیا ہیں عیش و عشرت سے نواز ااسی طرح اس جمان ہیں بھی عیش و عشرت عطا فرما' آپ کی اس دعا پر آپ کے ساتھیوں کو تعجب ہوا اور وجہ دریا فت کی تو آپ نے ارشاد فرمایا ''تم لوگ ذرا دیر ٹھر و میر ا مقصد ابھی ظاہر ہو جائے گا۔''

چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد اس جماعت کی نظر جو نمی جھڑت پر پڑی تو ان لوگوں نے اپنے باہے گاہے کو توڑ دیا اور شراب کو پھیک دیا اور ذار و قطار رونے لگے اور تمام لوگ آپ کے فقد مول پر گر پڑے اور صدق دل سے تائب ہو گئے۔ حضرت نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ''دیکھ لیا تم لوگوں نے۔ یمی میری مراد تھی جو حاصل ہوئی۔ بغیر اس کے کہ یہ غرق ہوں یا ان لوگوں کو تکلیف بیٹے۔''

جہمزو تکفین الم جنازہ اٹھائیں گے۔ چنانچہ یہودی، ترسال، مسلمان سب آپ کے وعویدار سے۔ آپ کے فادم نے کمان حضرت نے مجھ سے وصیت فرمائی ہے کہ جو قوم میر اجنازہ زمین سے اٹھالے گیوبی قوم میری جہیز و تکفین کرے گی۔ اس لئے سب سے پہلے یہودیوں نے کوشش کی لیکن جنازہ کوشش کے باوجو دنہ اٹھا سکے۔ پھر ترسانے کوشش کی مگروہ بھی ناکام رہے۔ آخر میں مسلمانوں نے جنازہ کو اٹھالیااور آپ کو دفن فرمایا۔

(سالك السالحين)

آپ بھی اصحاب التوین میں سے ہیں بلعہ آپ ہی سید ناجینید بغد اوی رضی اللہ الطا کفہ کے لقب سے مشہور ہیں۔

آپ کا ایک مرید جو بھر ہ میں رہتا تھااس کے دل میں ایک روز گناہ کا خیال پیدا ہوا۔ یہ خیال آتے ہی اس کا پورا چرہ سیاہ ہو گیا۔ اور جب اپنی صورت کو آئینہ میں دیکھا تو بہت گھر ایا اور شرم و ندامت کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنا بھی ترک کر دیا۔ الغرض تین روز کے بعد اس کے منہ کی سیاہی

حقیقی مارنے والااللہ ہے۔ ملک الموت اور ملا ئیکہ کرام کا موت دینااللہ کی عطامے ہے تو یمی قائدہ یو نمی مان لو کہ حقیقی کام اللہ کے ہیں انبیاء واولیاء کواللہ تعالیٰ کی عطاہے۔

With the state of the state of

with the same of t

Called the share take a second to the same of the state of the second se

Control of the contro

we predict the comment of the control of the contro

AND THE PROPERTY OF THE PARTY O

16年 1日本教がからいというというでは、「日本では大学は、これなりでは、

かられないなったりとものしょうしまれるしてもっている。

White the telephone to be used to be a delicated to be the

and the top the particular the property of the law or .

an (in the said see)

to Allege and the control of the second of the second of the

پروائلی سے پھر پھوک مار تا اس میں تو وہ ہو جاتی ہے پر ندہ میری پروائلی سے اور تو اچھا کر تا ہے مار زادا ندھے اور سفید داغ والے کو میری پروائلی سے۔ اور جب تو قبر ول سے مر دے زندہ نکا لنا ہے میری پروائلی سے۔ حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں۔ انبی اخلق لکم من المطین کھیئتہ المطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن الله وابری الاکمہ والبرص واحی المموتی باذن الله وانبئکم ہما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم (الی قوله) ورجل لکم بعض الذی حرم علیکم .

تر جمہ \_ میں بناتا ہوں تمہارے لئے مٹی سے پر ندگی صورت پھر پھو نکتا ہوں اس میں تووہ ہو جاتی ہے پر نداللہ کی پروائل سے اور میں شفادیتا ہوں مادر زادا ندھے اور بھڑے بدن کو اور میں زندہ کرتا ہوں مردے اللہ کی پروائل سے اور میں تمہیں خبر دیتا ہوں جو تم کھاتے اور جو گھروں میں جمع رکھتے ہو۔ اور تاکہ حلال کردوں میں تمہارے لئے بھن چیزیں جو تم پر حرام تھیں۔ سجان اللہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں۔

- (۱) خلق كر تا بول\_ المحالية ال
- (۲) شفاديتا بول-
  - (٣)مردے جلاتاہوں۔
  - ( م) بعض حراموں کو حلال کر تا ہوں۔

فا کدہ۔ یہ جملہ امور خدائی کام ہیں لیکن عینی علیہ انسلام اپنے لئے فرمارے ہیں جس سے ثابت ہواکہ عینی علیہ السلام کوعطائے النی ہے حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے۔

A SOUTH A PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE

- white the common of

مارنا الله تعالی کی شان ہے خود فرماتا ہے۔ الله یتونی الانفس۔ یعنی الله ہے کہ موت دیتا مارنا ہے جانوں کو گر خود ہی فرماتا ہے ھل میتوفکم ملك الموت الذی و كل بكم. فرماتا تمہیں موت دیتا ہے وہ مرگ كا فرشتہ جوتم پر مقرر ہے۔ نیز فرمایا توفته رسلنا۔ موت دی

حرماتا میں موت ویتا ہے وہ مر ک کا حرستہ ہو م پر مسر رہے۔ بیر حرمایا موقعہ و مسلفا۔ موت و ق اب ہمارے رسولوں نے۔ دیکھئے یمال الله عزوجل خود قر آن عظیم میں فرمار ہاہے کہ موت فرشتہ

ویتاہے اور موت دی جارے رسولوں نے۔

(فا كده) ان تينوں آيوں كوغور سے پڑھ كر فيصلہ فرمائے كہ الله فرماتا ہے نفول كوخود الله مارت ہيں۔ اس ميں بھى يمي كما جائے گا الله مارت ہيں۔ اس ميں بھى يمي كما جائے گا

تربير كرنا قرآن مجيد ميں جـ ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون طاور اکون تذبیر کرتا ہے کام کی اب کہ دیں گے کہ اللہ تو فرما پھر ڈرہے کیوں نہیں۔ قرآن کریم کہتاہے ہے صفت اللہ کی ہے کا فرومشرک تک اس کا خصاص جانے ہیں اگر ان سے پوچھو کہ کام کی تدبیر کرنے والا کون ہے تواللہ ہی کوبتائیں گے لیکن خود ہی فرماتا ہے۔ فالمدبوات إموا ط قتم ان فرشتوں کی بمام کاروبار دنیاان کی تدبیر سے ہے معالم التر بل شریف میں ہے۔ قال ابن عباس هم الملئكة وكلوا بامورعرفهم الله تعالى العمل بها قال عبدالرحمن بن سابط يدبرالامرفي الدنيا اربعته جبريل و ميكائيل و ملك الموت و اسرافيل عليهم الصلوة والسلام فاما جبريل فوكل بالرياح والجنود واما ميكائيل فوكل باالمظروالنبات واما ملك الموت فوكل بقبض الانفس واما اسرافيل فهوينزل بالا مو عليم. ليني عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عنمان فرمايكيد مديرات الامر ملا مكه بيل كه ان کا مول پر مقرر کئے گئے جن کی کاروائی اللہ عزوجل نے انہیں تعلیم فرمائی۔عبدالر حمان بن سابط نے فرمایا دیا میں چار فرشتے کاموں کی تدبیر کرتے ہیں۔ جریل، میکائیل، عزرائیل، اسرافیل علیم الصلوٰة والسلام جبرائيل تو ہواؤں پر اور لشكروں پر موكل ہيں كه ہوائيں چلانا لشكروں كو فتح و شكست دیناان کے تعلق میں ہے) اور میکائیل باران وروئیدگی پر مقرر ہیں کہ مینہ مرساتے اور در خت اور گھاس تھیتی اگاتے ہیں اور عزرائیل قبض ارواح پر مسلط ہیں اور اسر افیل ان سب پر تھم لے کر اترتے ہیں علیم الصلوة والسلام اجمعین-الله اکبر قرآن عظیم وہامیون پرایک سے ایک سخت آفت والتا ہے۔ بفضلہ تعالی ہماری اس جامع محقیق سے خامت ہو گیا کہ اللہ عزوجل نے ایخ محبوبوں کو اپنی صفات کا مظر مایا ہے اور وہ اپنے رب کے فضل و کرم ہے اور عطاء سے زندہ کرنا، شفادینا، رزق میں ہمرکت دینا، اولاد دیناوغیرہ کے اختیارات رکھتے ہیں اور جو کمالات تمام انبیاء ورسل و ملا تکہ و صحابہ اولیاء علیم السلام ورضی اللہ عنم و قدست اسرار هم میں ہیں۔ سارے جمال کے سارے كمالات جمارے نبی صلی الله عليه وسلم ميں جمع ہیں ۔

حسن یوسف دم هیلی ید بیناداری آنچه خوبال دارند تو تناداری اوربانی مدرسه دیو بید مولوی محمد قاسم نانو توی صاحب لکھتے ہیں۔

مدوگار ہونا اللہ تعالیٰ کی شان ہے وہی حقیقی مددگار اور کار ساز ہے۔ قرآن عظیم میں ہے مالھم فرمایا۔ایاك نعبد وایاك نستعین۔ ہم بخفی کو پوجیں اور بخفی ہے مدد چاہیں۔ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے کو مددگار فرماتا ہے لیکن خود ہی فرماتا ہے۔ اندما ولیکم الله ورسوله والذین امنوالذین یقیمون المصلوٰة ویوتون الزکوٰة وهم داکعون۔ یعنیٰ اے ملمانو! تممارامددگار میں مگر اللہ اور اس کار سول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰة دیتے اور وہ رکوع میں مگر اللہ اور اس کار سول اور وہ ایمان والے جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰة دیتے اور وہ رکوع میں مر فرمانے والا فرمارہاہے کرنے والے ہیں۔ یمال اللہ تعالیٰ اپنے علاوہ رسول اور نیک بعدوں کو بھی مدد فرمانے والا فرمارہاہے اور فرماتا ہے۔ فان اللہ ہو مولہ و جبریل و صالح المومنین و الملکته بعد ذالك ظهیر ط بے شک اللہ اپنے نمی کا مددگار ہے اور جریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے مدد پر ہیں۔ یمال اللہ عزوجل نے سیدنا جریل علیہ السلام اور نیک متدوں کو مددگار فرمایا۔

رزق ويتا ب ليكن خود عى الله فرماتا ب- ولا توتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولو لهم قولاً معروفا ـ نادانول كوايخ مال كه خدات تہاری طیک سائے ہیں نہ دواور انہیں ان میں سے رزق دواور کیڑے پہناؤاور ان سے اچھی بات کھو۔ نيز فرماتا ب- وإذا حضرالقسمته اولوالقربي واليتمي والمسكين فارزقوهم منه وقولو لهم قولاً معروفا - جب تركه بائلة وقت قراب واليابيم اور مكين آئيس توانيس ان میں سے رق دواور ان سے اچھی بات کہو۔ ان آیات میں خود اللہ تعالیٰ مدول کو کہتا ہے تم رزق دو۔ مديث شريف ميں ہے۔ حضور صلى الله عليه وسلم فرماتے ہيں۔ من استعلمناه على عمل فرزقناه رزقاً جے ہم نے کی کام پر مقرر کیا ہی ہم نے اے رزق دیا۔ (ابو دائودالحاکم بسند صحيح عن بويده رضى الله تعالى عنه) قاسم برنتمت سيدعالم صلى الله عليه وسلم مزيد فرات بيل- اصبروا واليشرو افاني قد باركت على صاعكم ومده كم. صر كرواور شاد ... ہوکہ بے شک میں نے تمارے رزق کے بیانوں پر ارکت دی ہے۔ (سندہ عن امیر المومنین عمر رضى الله تعالىٰ عنه)

ے) زندہ فرمایا تھااور مفرج دیا بنی کا قصۃ ذکر کیا ہے۔ انہوں نے بھے ہوئے پر ندوں کے چوں کو فرمایا تھااڑ جاؤ تووہ اڑگئے تھے اور شخ ابدال کا قصہ لکھا ہے کہ انہوں نے مری ہوئی ہلی کو آواز دی تووہ الن کے پاس آگئی۔ شخ ابو یوسف د حمانی کا واقعہ کہ آپ ایک مردہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ کی اجازت سے اٹھ تو وہ اٹھ کھڑ اہوا اور پھر عرصہ دراز تک زندہ رہااور شخ زین الدین فاروقی شافعی مدر س شامیہ کا قصہ بھی لکھا ہے جس کے متعلق علامہ بکی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس قصے کو ان کے صاحبز ادہ اللہ تعالیٰ کے ولی کے شخ فتح الدین بچی سے ناہے اور ان کے گھر میں ایک چھوٹا ساچہ چھت سے گر ااور مرگیا تھا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعاکی اور اللہ تعالیٰ نے اسے زندہ کردیا۔ (جمال الاولیاء ص ۲۳)

000

A PROPERTY OF THE PROPERTY OF

I The second the work to have been in mother years.

Company of the first of the contract of the co

Tope they are defined to the east of Bergit & the Walker

Soften the water of the second of the second

the work is not being the a burk till at 107

- July in him har the time of the

The Particular is a few or those with the late. He

جمال کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں ترے کمال کی میں نہیں گر دوچار فاکدہ فور فرمائے کہ قرآن مجید کی روشنی میں زندہ کرنے اور شفادینے کی نبت عیلی علیہ السلام اور دیگر مسلمانوں کی طرف مارنے کی نبت مضور علیہ السلام اور دیگر مسلمانوں کی طرف مارنے کی نبت ملک الموت اور فرشتوں کی طرف مددگار ہو نیکی نبت رسول اور جریل اور خواص مسلمانوں کی طرف مددگار ہو نیکی نبت رسول اور جریل اور خواص مسلمانوں کی طرف میں تواس نے قرآن عظیم کو جھٹلایا اور اگر کہیں ہے تو یہ بتایا جائے کہ سے حقیق ہے یا مجازی ذاتی ہے یا عطائی ؟"ماھو جو ابکم فھو جو ابنا" جو تھار اجواب وہی ہمار اجواب ہی ہمارا

دیویدی علیم الامت جناب مولوی اشرف علی تھانوی جمال الاولیاء ص ۲۲ پر لکھتے الرامت بیں علامہ تاج الدین سبکی نے طبقات کبریٰ میں بیان کیا ہے .... شخ عبدالقادر رضی اللہ عنہ کی حکایت لکھی ہے کہ ''آپ نے گوشت کھالینے کے بعد مرغ کی ہڈیوں کو فرمایاس خدا کی اجازت سے اللہ کھڑ اہو گیا۔ سے اجازت سے اللہ کھڑ اہو گیا۔

جیسا کہ حفرت مقطی سری سے ایک ہزرگ کے بیمار پول سے شکر ست کر دینا تھے بیمار پول سے تفران سے ایک بیاڑ پر ملے تھے کہ وہ اپانچ اور اند ھوں اور دوسر سے بیماروں کو تندرست کر دیا کرتے اور جیسے کہ (شخ عبدالقادر رحمتہ اللہ علیہ) سے روایت ہے کہ ایک مجبور محض فالج زدہ اند ھے اور کوڑھی ہے کو فرمایا تا کہ خدا تعالیٰ کا اجازت سے کھڑ اہو جا۔وہ اٹھ کھڑ اہو گیا اور اس کا کوئی مرض باتی نہ رہا۔

(جمال اولیاء ص ۲۲)

دیو بدی کیم الامت مولوی اشرف علی مرده زنده کرنے کے متعد دواقعات تھانوی صاحب جمال الاولیاء میں۔علامہ تاج

الدین مکی نے طبقات کری میں میان کیا ہے کہ کر امتوں کی بہت می قسمیں ہیں۔

ا۔ مر دوں کو زندہ کر نااور دلیل میں ابو عبیدہ بھر ی کا قصتہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے ایک جنگ میں اللہ تعالیٰ سے بید دعا کی تھی کہ ان کی سواری کو زندہ فرمادیں اور حق تعالیٰ نے (اس کو ان کی دعا اور اختیار کا بیہ عالم ہے کہ کوئی چھوٹا موٹادیو ہدی نہیں بلعہ شخ الهند مولوی محمود الحن دیو ہدی کہتے ہیں۔

## خدا ان کا مرنی وہ مرنی تھے خلائق کے میرانی میرے مولا میرے ہادی تھے بیشک شخ ربانی

فا کده - مر بی یا توپانے والے کو کتے ہیں یاسر پرست کواگر پہلا مراد معنی لیاجائے تو مطلب یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ نے صرف اور صرف مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کو پالا اور مولوی رشید گنگوہی صاحب نے ساری خلقت کو پالا کیوں خلا اُق جمع خلق کی ہے۔ جس میں جن وانس اور فرضے چر ندو پر ندسب داخل ہیں گویاسب کارزق۔ مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی فراہم کرتے تھاور اگر دوسرے معنی مراو لیے جائیں تو مطلب یہ ہوگا کہ صرف مولوی رشید احمد کاسر پرست خداتعالیٰ ہے اور مولوی رشید احمد کاسر پرست خداتعالیٰ ہے اور مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی پوری خلقت کے سر پرست ہیں جن میں انبیاء ورسل، معاذاللہ )

نیزدیوبدی کیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی نے اپٹر جمہ قر آن شائع کروہ شخ ہرکت علی ایند سنر لاہور کے ص۲ پر (الحدمد الله رب العالمین) کا ترجمہ یول کیا ہے۔ "سب تعریفی اللہ کو لائق ہیں جو مر فی ہیں ہر ہر عالم کااور دیوبدی قطب عالم مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی مر فی خلائق۔ خلائق جمع ہے خلق کی یعنی پوری خلقت کے خلقت کی یعنی پوری خلقت کے پالنے والے بغیر رزق کے کوئی کس طرح پل سکتا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ پوری خلقت کو رزق دینے والے جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی ہے سو فیصد خالص شرک نہیں تو اور کیا درق دینے والے جناب مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی ہے سو فیصد خالص شرک نہیں تو اور کیا

سے بھی دیو بدی حضرات اپنے مولو یول کے دست قدرت میں ہی نہیں بلتہ ان کی قبر شفاوینا کی مٹی میں بھی شفا مانتے ہیں۔ ملاحظہ ہو۔

"مولوی معین الدین صاحب حفرت مولانا محد یعقوب صاحب نانوتوی استاد مولانا اشرف علی صاحب تانوتوی استاد مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے سب سے بڑے صاحبزادے تھے وہ حضرت مولانا کی ایک کرامت جوبعد وفات واقع ہوئی بیان فرماتے تھے۔ایک مرتبہ ہمارے نانویہ میں جاڑا ہنار کی بہت کثرت ہوئی۔

و بوری فرق کا حال شعر مذکور پر دیوبندیوں نے اعتراض کما گھا کر فقوی بڑویا کہ بیہ شعر پوچھے ہیں۔ کیا مضابین شرک ہیں یانہ یادر ہے کہ ہم نے انبیاء رسل علیم السلام کو اتناہی مانا ہے جتنا قرآن و حدیث کے روشن دلائل اور واضح شواہد سے ثابت ہے لیکن وہابیہ دیابنہ کی عادت ہے کہ وہ محبوبان خداو مقبولان بارگاہ کے خداداد فضائل و کمالات کے گھٹانے میں ایڑی چوٹی کا دور لگاتے ہیں اور پھر چرت ایڈی بات کی ہے کہ جو اختیارات بید لوگ حضور نبی اگر مرسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ و سلم یا سیدنا غوث اعظم قدس سرہ کے ماننے کے لئے تیار نہیں وہ اپنے مولویوں میں بدرجہ اتم مانے ہیں اور اس کو ایمان واسلام جانے ہیں۔ مثلاً یمی کہ زندہ کرنا، مارنا، شفاد بناو غیرہ سرکار غوث ماغظم رضی اللہ تعالی عنہ میں کی قیت پر کسی عنوان کو مانے کو تیار نہیں۔ ذاتی اور عطائی، حقیقی اور عبادی اختیارات کی تفریق تشلیم کرنے کو تیار نہیں لیکن جمال ان کے اپنے خود ساختہ قطب عالم رشید احمد گنگو ہی کا نام آگیا فور آپکارا شمیں گے۔

مردوں کو زندہ کیا زندوں کو مرنے نہ دیا اس میجائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم

(مرشہ گنگوہی ص ٣٦) یعنی اے ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام آپ نے توایک ہی کام کیا کہ مر دوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا۔ یہ ہے دیوبد یوں کے قطب عالم کے قبل کام کیا مر دوں کو زندہ کیا اور زندوں کو دیا۔ دیا۔ یہ ہے دیوبد یوں کے قطب عالم کا عقل وادراک ہے وراکام کہ مر دوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہی نہ دیا تو مردوں کو مرنے ہی نہ دیا تو مردوں کو مرنے ہی نہ دیا تو مردوں کو مرنے نہی نہ دیا تو زندہ کی ہے کہ جب گنگوہی صاحب نے کسی کو مرنے ہی نہ دیا تو زندہ کی کو کر دیا۔ زندہ تو وہ ہو تا ہے جو مرگیا ہولیکن جب گنگوہی نے کسی کو مرنے ہی نہ دیا تو زندہ کسی کو کر دیا گیا اور وہ خود اور ان کی زندگی میں مولوی قاسم نانو توی صاحب بنی مدرسہ دیوبد کسے مرکسی کو کر دیا گیا اور وہ خود اور ان کی زندگی میں مولوی قاسم نانو توی صاحب بنی مدرسہ دیوبد کسے مرکسی کے ؟ اس فلم کو اگر گنگوہی صاحب اپنے آپ کو بھی نہ مرنے دیتے تو وہ ہی سمجھاتے۔ اس عقدہ کا وارزندوں کو مرنے نہ دینا کن مکن کے اختیارات سے بھی دوہا تھ آگے ہیا تہ مردوں کو زندہ کرنا اور زندوں کو مرنے نہ دینا کن مکن کے اختیارات سے بھی دوہا تھ آگے ہے یا نہیں ؟

اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیارے حضور نبی اکر م صلی اللہ علیہ وسلم یاسیدناغوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کارزق دینا تو خالص سوفی صد شرک ہے لیکن دیوبیدی قطب بھنگوہی صاحب کی قدرت سر كار اعلى حدث يريلوى عليه الرحمة نے آقا صلى الله عليه وسلم كى بارگاہ پيحس پناہ ميں عرض كيا۔ع ال كا حكم جمال ميں نافذ۔ تو قيامت ٹوٹ پڑى ليكن ديو بدى شخ الهند مولوي محمود الحن بيڑے ہى وثوق واعتماد اور يقين كامل كے ساتھ جنون اور انتائى مبالغه كى كيفيت ميں مكر ركمہ رہے ہيں۔

000

MATTER OF THE CONTRACT OF THE STREET

AND THE PROPERTY OF THE PROPER

سوجو مخض مولانا کی قبرے مٹی لے جا کرباندھ لیتا اسے ہی آرام ہو جاتا۔ ہس اس کڑت ہے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈلواؤں تب ہی ختم کئی مر تبہ ڈال چکا۔ پریٹان ہو کر ایک دفعہ مولانا کی قبر پر جاکر کما (بیر صا جزادے بہت تیز مزاج بھے) آپ کی توکر امت ہو گئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ یادر کھو کہ اگر اب کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہ ڈالیس گے ایسے ہی پڑے رہیو۔ لوگ جو تا پینے تمہمارے او پر ایسے ہی چلیس کے بس اسی دن سے پھر کسی کو آرام نہ ہوا۔ جیسے شہرت آرام کی ہوئی تھی و لیے ہی بید شہرت آرام کی ہوئی تھی و لیے ہی بید شہرت ہوگئی کہ اب آرام نہیں ہو تا پھر لوگوں نے مٹی لے جانا ہد کر دیا۔ "

(ارواح خلاشہ ص ۷۵ سر حکایت ۳۲۱) تمام دیوبردی علاء مولوی اشر ف علی صاحب تھانوی کو حکم الامت مانتے ہیں۔ بتایا جائے ان حکیم الامت صاحب سے کسی کو شفا جاصل ہوئی یا نہیں اگر نہیں ترکیم کیسا ؟اگر شفاہوئی توان میں خدائی قدرت ما نناشر ک ہے یا نہیں ؟

ہمارا سوال۔ بتائے کہ زندہ کرنا، مارنا، رزق دینا، شفادینا یہ سب اختیار تو دیوبدی مولویوں کے قبضہ میں ہیں۔ انہوں نے عطائی یا مجازی کی اوٹ بھی نہیں لی۔ دریافت طلب امریہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے دست تصرف میں کیاباتی رہا۔ کیا یہ بات دیوبدی کی ایٹ اکارے پوچھ کر بتا سکتا ہے ؟ یا معاذ اللہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یا سیدنا غوث پاک قدس سرہ کو اختیار فرمانے ہے ہی اللہ تعالیٰ بے اختیار ہو جاتا ہے اور اس کے دست تصرف میں کچھ نہیں رہتا۔ اعلام رت قدس سرہ نے تعالیٰ بے اختیار ہو جاتا ہے اور اس کے دست تصرف میں کچھ نہیں رہتا۔ اعلام رت قدس سرہ نے ایٹ آ قاصلی اللہ علیہ والہ وسلم کی شان ارفع میں یہ کہ دیا۔

ان کا تھم جہاں میں نافذ قبضہ کل پر رکھاتے ہے ہیں!. قادر کل کے نائب اکبر کن کا رنگ دکھاتے ہے ہیں

دیوبدی شخ المند مولوی محمود الحن صاحب اپنے مربی خلائق مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی کے حکم کی عظمت اور کن مکن کے اختیار کی قدرت یوں بیان کرتے ہیں۔۔

نه رکا پر نه رکا پر نه رکا اسیف قضائے مبرم ان کا جو تھم تھا، تھا سیف قضائے مبرم (مرشیہ گنگوہی ص ۲۵شائع کردہ مکتبہ رجمیہ دیوبد \_ یوپی) من الخلائق وهو فعل الرب تبارك و تعالى وامره فالرب بصفاته وفعله وامره وهو الخالق هو المعكون غير مخلوق وما كان بفعله وامره وتخليقه و تكونيه فهو مفعول مخلوق و مكون "( محج كارى جلد ٩ ص ١٢٥)

تکوین سے جس کو جو ملاوہ مفعول ہے مخلوق ہے اس کی تکوین ہوئی ہے وہ خود صاحب تکوین نہیں مکون حقیقی صرف خداہے۔

(فا کدہ) خاری شریف کی حدیث پاک کس شدومد کے ساتھ ہمارے موقف کی تائید کر رہی ہے۔ مثلاً خدا کے فعل امر اور تکوین ہے جس کو جو ملاوہ مفعول ہے مخلوق ہے اس میں عطاکاذ کر ہے اور ترجمہ میں یہ الفاظ واضح طور پر موجود ہیں کہ ''بکون حقیقی صرف خدا ہے'' اس میں کس کو انکار ہے مکون حقیقی بلا شبہ اللہ تعالی ہے اس میں مجازی کی نفی نہیں حقیقی کی نفی ہے اور دونوں کو ایک ہی لا مٹھی سے ہانکنا جمالت ولا علمی ہے۔

(سوال) شرح فقہ اکبر ص ۱۲۳ میں ہے التکوین قدیم والمتعلق به هوالمکون وهو حادث یعیٰ جس کی تکوین ہوئی وہ حادث ہے مخلوق ہے لیکن تکوین کی صفت خور قدیم ہے۔ کسی کی شان تکوین کاخورا قرار کرنااسے قدیم اور خداما نتا ہے۔

فالصفات الازلية عندنا ثمانية (شرخ فقه إكبر الماعلى قارى ص ٢٥)

تو صفات ازلیہ ہمارے نزدیک کل آٹھ ہیں۔ اس عبارت سے ثابت ہوا کہ تکوین اللہ کی از لی اور قدیم صفت ہے تو پھراسے انبیاء اولیاء کے لئے کیسے مانا جاسکتا ہے۔

(جواب) پہلے سوال اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ اللہ کی صفات اللہ قد یمہ بین اس میں کی کوشک نہیں لیکن وہی صفات اللہ نے اپنے بعدوں کے لئے بھی خود بتائے مثلاً وہ سمج ، بھیر ، خبیر ، علیم ہے تو یہ صفات قرآن مجید میں انبیاء ، اولیاء ، بلحہ عام انسانوں کے لئے وارد ہیں۔ بلحہ یوں سمجھ لوکہ اللہ کی صفات ازلیہ مثلاً ارادہ ، علم ، قدرت وغیرہ وغیرہ ۔ یہ صفات بعدوں میں ہیں تو کیا یہ صفات غیر اللہ کے لئے مائے ہے شرک ہے۔ نہیں ہے تو کیوں۔ جب عام انسانوں کے لئے صفات الہٰ ماننا شرک نہیں تو انبیاء ، اولیاء کے لئے ماننا شرک کیوں ہو گیا۔ وہی قاعدہ ماننا پڑے گاکہ یہ صفات اللہ کی ذاتی ہیں اور اولیاء انبیاء کے لئے عطائی۔ سے حضرت شخ سید ناعبد القادر جیلائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ المقوضه فہم القائلون

## سوالات و جوابات

متمہید۔ مخالفین کے سوالات سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی عادت ہے کہ سطی طور پر عامیانہ طریقہ سے سوال کر دینا جس سے بے علم و جاہل عام آدمی جلد متاثر ہو جائے حالا نکہ اصولی لحاظ ہے حقیقت میں سوال ہو تاہی نہیں یا بھی مشکلہ کے مخلف اطوار میں سے کسی ایسے طریقہ کولے کر سوال کر دینا جو در حقیقت ہم بھی اس کے خلاف ہوتے ہیں لیکن وہ چونکہ توضیح طلب مسکلہ ہو تا ہے اسی لئے توضیح کے بعد مسکلہ خود خود حل ہو جاتا ہے۔اب پڑھئے ان کے سوالات۔ سوال ۔ تکوین تواللہ تعالی کی حقیقی صفت ہے تو پھر سے صفت انبیاء اولیاء کے لئے ما ناشر ک نہیں تواور کیا ہے۔ چنانچہ سیدنا مجد دالف ٹانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ۔

تکوین یکے از صفات حقیقیه واجب الوجود است تعالی و تقدس اشاعره تکوین رااز صفات اضافیه مے داننه و قدرت و اراده رادر ایجاد عالم کافی مے انگارند و حق آنست که تکوین صفت حقیقیه علیحده است اور قدرت واردات ترجمه۔ "واجب الوجود (الله) کی حقیقی صفات میں سے کوین ایک صفت ہے اشاعره (ایک گروه) کوین کواضافی صفات میں سے جانتی ہیں اور قدرت واراده عالم کی پیدا کرنے میں کافی جانے ہیں کچی بات ہے کہ قدرت واردہ کے علاوہ کوین ایک علیمدہ حقیقی صفت ہے۔ "

(چواب) ندگورہ بالا عبارت میں یہ کمیں مذکور نہیں کہ بعطاء اللی کسی کو بھی تکوین کے مجازی اختیار بھی حاصل نہیں اگر ذاتی و عطائی حقیقی و مجازی کا فرق ملحوظ ندر کھا گیا تو سید تاعیمیٰ علیہ السلام کے جھم المیٰ مردے جلانا۔ شفادینا وغیرہ ہے اس کی مطابقت کیے ہو سکے گی اور عیسیٰ علیہ السلام کو خداو ند تعالیٰ کی طرف ہے تکوین کے حاصل اختیار کا انکار کر کے قرآن مجید کا (معاذ اللہ) انکار کرنا پڑے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کے پر ندے بیانا اور پھونک مار کر اللہ کے تھم ہے اڑانا انکار کرنا پڑے گا کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کا مٹی کے پر ندے بیانا اور پھونک مار کر اللہ کے تھم ہے اڑانا المام کا مٹی میں ہے۔

٢- الم خارى نے كيا خوب لكھا ہے۔ "ماجاء في تخليق السموت والارض و غيرها

عباده. كيا الله تعالى نے اپنے كام اپني برول كو سونپ ركھ ہيں۔ حضرت امام جعفر صادق نے فرمايا۔ الله تعالىٰ اجل من اتفويض الربوبية الى العباد۔

(ترجمہ) اللہ تعالیٰ اس سے بالا ہے کہ اپنی ربوبیت اپنے بعدوں کے سپر د فرمائے۔ (مکتوب خواجہ معصوم ص سن ۸۳۔ واللہ اعلم بالصواب

محمد فیض احمداولی رضوی غفر له ۲۳ محرم <u>۱۳۱</u>۳ه

000

ان الله فوض تدبير الخلق الى الائمته وان الله اقدر النبي صلى الله عليه وسلم على خلق العالم و تدبره. (غنية الطالبين ص٢٢١)

(ترجمہ) مفوضہ وہ فرقہ ہے جس کاعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تدبیر امور خلق ائمہ (شیعہ) کو سپر دکر دیئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق عالم کی بھی قدرت عطاکر دی ہے۔ (فائدہ) اس سے ثابت ہوا کہ ہم یلویوں کا بیہ عقیدہ شیعہ سے حاصل کر دہ ہے۔

(جواب) ظاہر ہے کہ یہ عقیدہ مضوضہ کا ہے کہ وہ دنیا کو پیدا کر نے اور تدہیر ۔ کا تنات کے رام تعقل حقیق) اختیارات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وشلم اور آئمہ کرام کو مانتے تھے تو اس میں مضوضہ کے عقائد باطلہ کا رو ہے جو عالم کی خلقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آئمہ کی طرف منبوب کرتے ہیں۔ ہم اہلست کا یہ عقیدہ نہیں کہ ساری دنیاو عالم کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم یا آئمہ نے پیدا فرمایا ہے اور اس میں تدبیر کی جو نفی ہے وہ حقیق تدبیر کی نفی ہے ورنہ شخ سیدنا عبدالقادر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول قرآن مجید کی اس آیت سے مخلف ہوگا۔ فالمدبر ات امرا مضم ان فر شتول کی کہ تمام کا روبار دنیاان کی تدبیر سے ہے۔ لہذا یہ ممکن نہیں کہ سرکار غوث پاک قدس سرہ کا مبارک قول قرآن مجید سے مخلف ہولہذا ما نا پڑے گا کہ یہاں تدبیر کی جو نفی ہے وہ حقیق کی نفی ہے۔ حقیق کی نفی ہے۔

سوال۔ شرح مواقف میں ہے۔ المفوضته قالوا ان الله فوض خلق الدنیا الی محمد صلی الله علیہ وسلم۔مفوضہ نے کہااللہ تعالی نے دنیا کی پیدائش محم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سونے دی ہے۔

(جواب) ظاہر ہے کہ یہ مفوضہ کارد ہے وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دنیا کی پیدائش حضور سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپ وی گئی حالا نکہ ہم اہلست کا یہ عقیدہ نہیں کہ ساری دنیا کو حضور اقتدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا فرمایا ہے۔ ہماری صفائی خود دیوبندی اکابر واصاغر دینے کو تیار ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارے میں کوئی بھی ایسا نہیں جو حضور علیہ السلام کوخالق ما نتا ہے ویسے بہتان تراشی و الزام بازی سے کون کی کوروک سکتا ہے۔ اپنے اکابر کے عقائد سے سر مو نہیں ہٹتے ہمارے عقیدہ کا حوالہ جات ملاحظہ ہوں۔

حضرت المام الو حنيف نے حضرت الم جعفر صادق سے بوجھا۔ هل فوض الله الاموالي



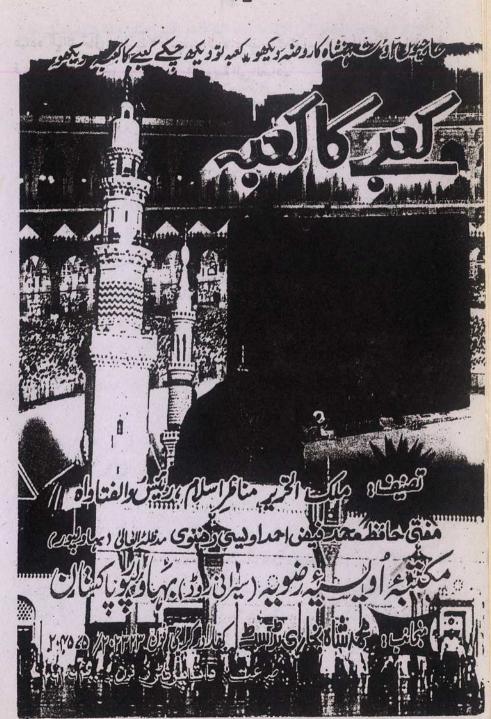

م الخريد منافر اسلم ، ريش والفتاواه مين المتراويد الم المسلمة المراب المسلم المالد المالية المراب ١٠٩٧٣٠٠ و١٠٩٣٠٠



استاذالعلماء مناظراسلل، رئيس الفتاواء ، شمشيري نيي الحميرو تدركس كي شبسوار حضرت علامه مفتى حافظ فنيفن احداولسي منطلذالع الى اپ نے این زندگی کا طویل حقتہ دین متین کی خدمت میں صرف کیا۔اور من سے بدد بول ادر گراہ فرقوں کو تؤرامیان سے روئ ناس کرایا اور و فر زندگی میں بھی قرآن وحدیث سے تورکی روشنی امت محتید ملی السفلیروسلم کےدلول میں دوکشن کرنے میں مردف برعل ہیں۔ آپ نے تقریبًا ۱۲ سالہ زندگی میں بین ہزارے زائد کتا ہیں تحریر فرمانی ہیں۔جن ہیں تفاسیر سے لیک کتابی نک اور مزید تحریہ کے میدان میر مصروف ہیں۔ ان ممام کتابول میں سے اس وقت تک تقریبًا ، ، ۸رکنابیں چھے کرم کا تب تک ہنے گئی ہیں۔ بفید کتابیں درهم اروبید) کی تمی کے باعث طبعات کے زبورسے قاصر ہیں اگر کوئی مردم ومومن اس کاروال کواگے برط هانے میں ہاری مدد کرنا جا سے تومکتنہ اولیت پر رصوبہ (بہاولیور) میں رابطہ کر سے بامحد شاہ مخاری موسف (کراچی) کے دفتر ہیں رابطہ کرے۔ البنرتعالى حضرت علامه مفتى حا فنظ فنيفن احمداوليسي معظله العسكالي كى عمر درازكرے اور البسنت والجماعت بران كا ساية تا دير قائم ووائم و كھے۔ \_ ئابىلىغ كايت

مكر مراولي عرف المراد الماد المراد الماد المراد الم

محدشاه بخاری ترست ، محدشاه بخاری اسطرسط که را درکرایی فون ۲۰۴۳۲۳

بى ادىكسى تنبر ٢٠٠٨